## مستورات سے خطاب ۲۲ دیمبر ۱۹۳۰ء

از سید ناحضرت مرزابشیرالدین محموداحمه خلیفة المسیحالثانی نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى دُسُو لِهِ الْكِرِيمِ

بِشمِاللّٰهِالرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## مستنورات سے خطاب

(فرموده ۲۷ ـ وتمبر ۱۹۳۰ء برموقع جلسه سالانه)

تشد تعوّز اور سورة فاتح كے بعد آیات وَ اِذْ قَالَ دَبُّكَ لِلْمَلْئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْآ اَ تَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يَّغْسِدُ فِيْهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّيْ اَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ لَهُ تَعْلَمُوْنَ لَهُ تَعْلَمُوْنَ لَهُ تَعْلَمُوْنَ لَهُ تَعْلَمُونَ لَهُ اللهُ تَعْلَمُونَ لَهُ اللهُ الله

دنیا میں فلیفہ دو قتم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جنیں انسان بنا تا ہے دو سرے جنیں فدا الهام کے ذریعہ بنا تا ہے۔ الهام کی بناء پر ہونے والے فلیفہ کو نبی کتے ہیں جو ملم خلیفے ہوتے ہیں ان کے آنے پر دنیا میں فساد برپا ہو جا تا ہے اس لئے نہیں کہ وہ خود فسادی ہوتے ہیں بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ طبائع ناموافق ہوتی ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالی نے حضرت آدم کی پیدائش کے واقعہ کے متعلق فرمایا کہ اس وقت فرشتوں نے بھی یمی کماکہ آپ دنیا میں ایسے مخص کو پیدا کرنا چاہے ہیں جو زمین میں فساد کرے۔ یعنی فرشتوں نے سوال کیا کہ آپ کی غرض تو اصلاح معلوم ہوتی ہے مگردر حقیقت یہ فساد کرے۔ یعنی فرشتوں نے سوال کیا کہ آپ کی غرض کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میں فلیفہ اس لئے بنا تا ہوں کہ تا چھے اور خراب علیحدہ کئے جا کیں۔ قرآن میں پہلے اس سوال کو لیا گیا ہے کیو نکہ ہرایک نبی کی بعثت پر فساد برپا ہوئے اور غبیوں کو ان کا موجب بنایا گیا۔ دیگر نبیوں کے علاوہ محمد رسول اللہ من تھے اور خراب علیحدہ اور غبیوں کو ان کا موجب بنایا گیا۔ دیگر نبیوں کے علاوہ محمد رسول اللہ من تھے اور خوات بھی یمی عام مقولہ تھا کہ اس نے بھائی بھائی کو الگ کر دیا۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں بھی لوگ یمی کہتے ہیں کہ آپ بانی فساد ہیں۔ بہتر (۲۲) فرقے تو پہلے ہی تھے السلام کے وقت میں بھی لوگ یمی کہتے ہیں کہ آپ بانی فساد ہیں۔ بہتر (۲۲) فرقے تو پہلے ہی تھے اب آپ نے

احمدیوں کا تهترواں (۷۳) فرقہ نکال دیا۔ چاہئے تو یہ تھاکہ یہ تفرقے کم کئے جاتے اُلٹاایک زائد کر دیا۔ شائد تمہارے خیال میں بھی جو غیراحمدی ہیں ان کا بھی خیال ہو اس لئے پہلے میں اس مسلہ کو صاف کر تاہوں۔

پہلا سوال خون و فساد کا ہے اس کے متعلق یاد رکھو کہ قرآن کریم نے نبی کی آمہ سے پہلے کی حقیقت یول واضح کی ہے کہ ظکر کا الفکسائہ فی الْبَرِ و الْبَحْدِ ۔ کے لیمن اس وقت خشکی و تری میں فساد تھے اور بیشہ یمی ہو تا ہے۔ اب ہمیں سے دیکھنا ہے کہ حضرت مرزا صاحب

کے آنے سے پہلے کیا دنیا ایک ہی فرقہ پر تھی یا یہ فساد موجود پہلے ہی تھے؟ شیعہ حفی پہلے ہی موجود سے یا نہیں؟ وغیرہ وغیرہ - موجود سے یا نہیں؟ وغیرہ وغیرہ -

غور کرو تو معلوم ہو گاکہ اتنا نساد تھاجس کی حد نہیں اور جس کے سننے سے بھی شرم آتی ہے۔ افغانستان میں سینکڑوں آومیوں کی اُنگلیاں مروڑ دی گئیں صرف اس لئے کہ التحیات میں تشمّد کے وقت وہ شمادت کی اُنگلی کو اُٹھاتے تھے اور حنفی اپنے عقیدہ کے مطابق الی نماز کو ضائع

سمجھة تھ

ایک دوست نے سنایا کہ ایک مرتبہ ایک المحدیث حفیوں کی مسجد میں ان کے ساتھ با جماعت نماز پڑھ رہاتھا۔ التحیات میں اس نے اُنگل اُٹھائی۔ اس کااُنگل اُٹھانا تھا کہ تمام مقتدی نمازیں قوڑ کراس پر ٹوٹ پڑے اور حرامی حرامی کمنا شروع کر دیا۔

چنانچہ یہ فساد حضرت مسے موعود کے آنے سے پہلے ہی تھے۔ مسے موعود نے تو آکر اصلاح کی۔ چوٹ لگانے والا فسادی ہو تا ہے یا ڈاکٹر جو نشتر لے کر علاج پر آمادہ ہو تا ہے؟ ایک شخص کا بخار سے منہ کڑوا ہو ڈاکٹر کو نین دے کوئی نہیں کمہ سکتا کہ ظالم نے منہ کڑوا کر دیا۔ اگر ڈاکٹر بلغم کو نہ نکالتا تو جہم کی خرابی بڑھ جاتی۔ بلغم نکال دینے پر اعتراض کیسا؟ بڈی ٹوٹی رہتی اگر ذخم کو نشتر سے صاف نہ کیا جاتا اس پر جلن آمیز دوائی نہ چھڑی جاتی تو مریض کی حالت کس طرح بمتر ہو سکتی۔ اس کی تو جان خطرہ میں پڑ جاتی۔ اس صورت میں کس طرح کوئی ڈاکٹر کو ملزم کھرح بہتر ہو سکتی۔ اس کی تو جان خطرہ میں پڑ جاتی۔ اس صورت میں کس طرح کوئی ڈاکٹر کو ملزم

ایک شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضور اس تفرقے کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا۔ اچھا بتاؤ۔ اپنا چھادودھ سنبھالنے کے لئے دہی کے ساتھ ملا کر رکھتے ہیں یا علیحدہ؟ ظاہر ہے کہ دہی کے ساتھ اچھا دودھ ایک منٹ بھی اچھا نہیں رہ سکتا۔ پس

عت ہے علیحدہ کیا جانا ضرو ری تھا۔ جس طرح بیار تو تندرست بھی ساتھ گر فتار ہو جا تا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ روحانی بیارول ہے فرستادہ جماعت کو علیجدہ رکھے اسی لئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جنازہ' شادی' نماز وغیرہ علیجدہ ہو کیونکہ اکثر عورتیں ہی اس میں اختلاف کرتی ہیں۔ اس لئے میں عورتوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ جس طرح مریض کے ساتھ تندرست کی زندگی خطرہ میں مڑ حاتی ہے یاد رکھو نہی حالت تمہاری غیراحمد یوں ہے تعلق رکھنے میں ہو گی۔ اکثر عور تیں کہتی ہیں کہ بہن یا بھائی کارشتہ ہوا چھوڑا کس طرح جائے۔ میں بچ بچ کہتا ہوں کہ اگر زلزلہ آ جائے یا آگ لگ جائے تو ایک بہن بھائی کی پروانہ کر کے بلکہ اس کو بیچھے د ھکیل کر خود اس گرتی ہوئی چھت سے جلدی نکل بھاگئے کی کوشش کرے گی تو پھردین کے معاملہ میں کیوں بیہ خیال کیا جا تاہے؟ دراصل بیہ آرام کے وقت کے جذبات ہیں مصیبت کے وقت کے نہیں۔ اگر خدا رات کو تم میں ہے کسی کے پاس فرشتہ ملک الموت بھیجے جو کھے کہ حکم تو تیرے بھائی یا دو سرے عزیز کی جان نکالنے کا ہے۔ مگر خیر مَیں اس کے بدلے تیری جان لیتا ہوں تو کوئی عورت بھی اس کو قبول نہ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ نَا يُنهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا قُوآا أَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ نَارًا - سُه يعنى بچاوَاين اور اینے اہل و عیال کی جانوں کو آگ ہے۔اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیرو اگر دو سرے غیر احمدی سے بیای گئی تو خاوند کی وجہ سے یقینا وہ احمدیت سے دور ہو جائے گی یا کڑھ گڑھ کر مرجائے گی۔ اپنے رشتہ داروں سے الگ کی جائے گی بوجہ تعصّب ندہبی کے۔ توبیہ ایک آگ ہے۔ کیا وہ خود آپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو آگ میں ڈالتی؟ مگر اس طرح ایک تھوڑے سے تعلقات کے لئے اسے دائمی آگ میں ڈال دیا۔ پس اس سے بچو۔

مسیح موعود کے آنے پر جو تفرقے اٹھے یہ پہلے ہی تھے نئے نہیں۔ لیکن اگر تم قربانیاں کرو تو دو سروں کو تحریک ہو کہ اس طرح یہ تفرقے مٹ سکتے ہیں۔ مثلاً احمدی ہو کر غیروں سے رشتے نہ کرو۔ اپنا نمونہ اچھاد کھاؤ تو ان کو بھی ترغیب ہو۔ اور اگر احمدی ہو کر بھی تم ان سے رشتے برابر قائم رکھتی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ رشتے تو ہم کو یوں بھی مل جاتے ہیں پھراحمدی ہو کر کیا کرنا۔ یاد رکھو کہ یہ قوی گناہ ہے اگر تم ان سے مُجلی ایسے تعلقات قطع کر لو اور خدا کے لئے اس قربانی کو اختیار کرو تو ادھر تو خدا خود ان رشتہ داروں کی بجائے تم کو بہتر رشتے دے گا اور پھر تمارے اس استقلال کے صلے میں تمہارے وہ رشتہ دار بھی واپس ملادے گا مگر شرط ہیں ہے کہ

تم استقلال کو ہاتھ سے نہ دو۔ یہ مت سمجھو کہ خدا تہیں ہیشہ کے لئے جدا ہی رکھے گا۔ نہیں ہرگز نہیں۔ وہ تہیں ملائے گاور دائمی طور پر ملائے گا۔ وہ تمہار ااستقلال دیکھا ہے۔ پس اپنے تعلقات خدا کے لئے قطع کرو اور راضی برضاء ہو۔ تا تمہارے رشتہ دار بھی تم سے بالاً خردائمی مل جائیں۔ جائیں۔

میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ کبڈی ہو رہی ہے احمدی اور غیراحمدی دوپارٹیاں ہیں۔ احمدیوں کی پارٹی فریق مخالف کو پکڑ کرلا رہی ہے یہاں تک کہ سب ختم ہو گئے۔ فریق مخالف میں سے صرف ایک بڑا سا آدمی رہ گیاجو دیوار کے ساتھ لگ کر رینگتا ہوا آخر احمدیوں میں مل کر کھڑا ہو گیا اور کنے لگا کہ جب سارے ادھر آ گئے تو میں تنما اُدھر کیا کروں۔ اس میں تمہارے لئے سبق ہے کہ اللہ تعالی کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ تمہارے رشتہ داروں کو تم سے ملائے گا۔ لیکن اگر تم خوداس کے فیصلوں کو تو ڑ کریے قرابتیں قائم کرو تو یاد رکھو کہ بھشہ کے لئے وہ تم سے دور کئے جا کمیں گے کیونکہ تمہارایہ فعل خدا تعالی کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ پس اس کی نارافشگی بھشہ کے لئے تمہیں مُداکردے گی۔

حضرت عمر کے متعلق آیا ہے کہ وہ آخضرت مل الله کے سخت مخالف تھے اسے سخت کہ ایک مرتبہ اپنی ایک لونڈی کو محض اسلام لانے کی وجہ سے اتنا مارا کہ اس کی آئکھیں ضائع ہو گئیں اور ایک دفعہ جب آخضرت مل کہ گئی کو مارنے کا کفار نے مصابہ پہلے گھر کی جرتو لو تمہاری بمن اور بہنوئی بھی تو محمہ کے حلقہ بگوش ہیں۔ اسی وقت بہن کے گھر گئے۔ بہن بہنوئی ایک صحابی اور بہنوئی بھی تو محمہ کے حلقہ بگوش ہیں۔ اسی وقت بہن کے گھر گئے۔ بہن بہنوئی ایک صحابی اسے قرآن شریف من رہے تھے۔ قرآن چھیا دیا گیا۔ عمر نے ان سے دریافت کرنے کے بعد ایک بہنوئی پر تلوار کا مملہ کیا۔ بہن آڑے آئی اور زخمی ہو گئی۔ عورت کو مارنا چو نکہ بُردلی کی علامت سمجھی جاتی ہے مر شرمندہ ہو گئے۔ بہن کا خون بہنا دیکھ کر اس ندامت کو مثانے کے علامت سمجھی جاتی ہے مر شرمندہ ہو گئے۔ بہن کا خون بہنا دیکھ کر اس ندامت کو مثانے کے لئے پوچھا بناؤ تو کیا پڑھ رہے تھے۔ بہنوئی نے چاہا کہ قرآن شریف دکھاویں مگر بہن نے جو ش کی قوت ایمان ہے وہ مقدس کتاب کیو نکر تھے دکھائی جاسمتی ہے۔ عمر چو نکہ اپنے فعل اور بہن کی قوت ایمانی سے بے حد متاثر ہو چکے تھے زم ہو گئے اور جھٹ ایمان لے آئے۔ کہ بیاس مقدس کی قوت ایمانی سے بے حد متاثر ہو چکے تھے زم ہو گئے اور جھٹ ایمان لے آئے۔ کہ بیاس مقدس کی قوت ایمانی ہے۔ جرائے کہ عورت نے تہیہ کر لیا تھا کہ اپنے اس استقلال پر اللہ تعالی نے عمر نے کی کو زم کردیا۔ وہ دین کو نہ بچھوڑیں گے۔ پس ان کے اس استقلال پر اللہ تعالی نے عمر نے کے کہ کور نے کہن ان کے اس استقلال پر اللہ تعالی نے عمر نے کے کہ کور کور کے کہن ان کے اس استقلال پر اللہ تعالی نے عمر نے کہ کور کور کور کورے دو۔

مسلمان ہو کر اسلام کے جاں نثار بن گئے۔ اگر عورت بیہ ہمت نہ دکھاتی تو عمر ؓ پر انتااثر نہ ہو تا اور نہ بہن بھائی ابدی طور پر بوں ملتے کہ ذرا بھی جُدائی نہ ہوئی۔ یاد رکھو کہ بیہ محض قربانی کا ثمرہ تھا۔

پس تمہارے اقرباء کی جُدائیاں تادیب و ترقی کے لئے ہیں نہ ظلم و بُور کی وجہ ہے۔
جیسے ماں کے پیٹ سے بچے کاجُدا ہونا اس کی ترقیات کے لئے مفید اور ضروری ہے۔ توکیا کوئی
ماں اپنے بچے کا پیٹ سے جُدا ہونا ناپند کرتی ہے؟ کیا وہ بھی کہتی ہے کہ ہائے کیوں میرا پچہ
میرے پیٹ سے الگ کیا گیا؟ ہرگز نہیں کہتی۔ کیونکہ وہ سجھتی ہے کہ اس علیحدگی میں اس کے
برجنے اور ترقی کرنے کے رائے نکلیں گے۔ وہ پیٹ میں کوئی ترقی نہیں کر سکتا تھا۔

پس خدا تعالی بھی تمہارے رشتہ داروں کو اس لئے جُدا کر تاہے کہ تاوہ بیشہ کے لئے تم سے آملیں۔

عَلَّمَ أَدَ مَ الْاَسْمَاءَ لَ مِن الله تعالی نے فرشتوں کو فرمایا ہے کہ اس تفرقے میں (جو تمہارے نزدیک ہے) مدرسہ ہے اور اس طرح الگ کرکے علوم سے بہرہ ور کرنا مقصود ہے۔
دیکھو! اگر بہن بھائی ماں باپ سب اکشھے ہوں تو تعلیم کیونکر پوری ہو سکتی ہے۔ لیکن سکول علیحہ ہو تا ہے تو تعلیم کا انتظام بھی مکمل ہو سکتا ہے۔ ایک لڑکا جو خاص طور پر سکول بھیجا جائے خیال کرتا ہے کہ میں تمام رشتہ داروں سے محض تعلیمی غرض سے علیحہ کیا گیا ہوں۔ اس

طرح پڑھنے اور پڑھانے والے دونوں کو اس فرض کا احساس رہتا ہے اور غرض بھی پوری ہوتی ہے۔ اکتھارہ کریہ احساس ناممکن ہے پس عَلَمَ اُدَ مَ الْاَسْمَاءَ کایہ مطلب ہوا کہ ہم نے تعلیم کے تمام پہلوؤں یا شعبوں کو مکمل کرنے کے لئے خلیفہ بنایا کہ تاوہ اس طرح لوگوں کو علیحدہ کر کے تعلیم دے اور خدا تعالیٰ کی صفتوں کا علم مخلوق کو دے۔ پس یہ علیحدگی زحمت نہیں رحمت ہے۔ روحانی بیاروں سے علیحدگی کے بغیر خدا کو پالینا تمہارے لئے ناممکن تھا۔ اب علیحدہ ہو کر تم نے خدا کو پالیا۔ تو یہ تم کو نہایت بیش قیمت نعمت مل گئی جس کا جتنا شکر کرو تھوڑا ہے نہ کہ اُلٹا ان اقرباء کی جدا ئیوں پر گھراؤ یا لغرش دکھاؤ۔ میں مکرر نصیحت کرتا ہوں کہ ان رشتہ داروں سے جن کا روحانی طور پر تم سے قطع تعلق ہو چکا' رشتہ داریاں قائم نہ کرو۔ ان کے جنازوں وغیرہ میں شرکت نہ کرو۔ اپ آپ کو ان تعلقات کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے عذاب کے مؤرونہ بناؤ۔ اب اس کے بعد میں خدا تعالیٰ کے عذاب کے مؤرونہ بناؤ۔ اب اس کے بعد میں خدا تعالیٰ کے علم کے متعلق کچھ کمنا چاہتا ہوں۔

بہت عور تیں سیحتی ہوں گی کہ ہمیں خدا کاعلم ہے ہے۔ گرنیں وہ خدا کو نہیں جانتیں۔ اگر جانتیں ہوں پر پر را پر را ایمان ہوتا۔ نہ جانئے کے سب سے ہی عور تیں جھٹ ہر کام اور ہر انجام پر تقدیر کولے بیٹھتی ہیں۔ یہ جوت ہے خدا کاعلم نہ ہونے کا اور اس کی صفات سے بے نجری کا۔ تقدیر کولے بیٹھتی ہیں۔ یہ جوت ہے خدا کاعلم نہ ہونے کا اور اس کی صفات سے بے نجری کا۔ یاد رکھویہ تمہارا تقدیر کا مسئلہ غلط ہے۔ اپنی کو تاہوں کے صلہ میں جو بد انجامیاں ظاہر ہوتی ہیں ان کا نام تم تقدیر رکھ کرخدا تعالی پر الزام رکھتی ہو۔ یہ نہیں خیال کرتیں کہ خدا جو اتا برا زمین و آسان کا بادشاہ ہے اس کو کیا ضرورت ہے کہ تم میں سے کی کو وکھ دے کی کو سکھے۔ کسی کو ارلائے کی کو ہنائے اس کا اس میں کیا فائدہ ہے۔ کیا کوئی ماں پند کرتی ہے کہ ایک بیٹا جیٹے ایک مرجائے۔ ایک اندھا ہو ایک سوجا کھا۔ ایک بیار ہو ایک تندرست؟ یہ جاہلانہ خیال ہے۔ ہماری قوم کی بہت می جاہی ہی تقدیر کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلہ کے طفیل ہماری کو ششیں ضائع ہو گئیں۔ ہماری مختیں برباد ہو گئیں اور ہماری تمام سرگر میاں بے تمردہ گئیں۔ تم خوب یاد رکھو کہ یہ تقدیری مسئلہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالی نے قانون بنائے ہیں جو کو شیس کی پیچھے بیٹھی ہیں گئی آگے۔ لین کیا اس طرح ان کو خدا نے بھلایا ہے؟ مانا کہ منتظمات کا اس میں کئی پیچھے بیٹھی ہیں گئی آگے۔ لین کیا اس طرح ان کو خدا نے بھلایا ہے؟ مانا کہ منتظمات کا بھی ایک جد تک اس میں دخل ہو گاگر پھر بھی پہلے اور پیچھے کا فرق ضرور ہے۔ پہلے آنے والی کو

ا چھی اور قریب جگہ مل گئی پیچھے آنے والی کو دُور۔اس میں نقد ریے کاکیاد خل ہے۔

حضرت عمر کے زمانہ میں ایک دفعہ طاعون کے موقع پر لوگوں نے کما یہاں سے چلے جانا چاہئے حضرت عمر کی بھی ہیں رائے تھی۔ مگرآج کل کے مسئلہ کے مطابق اس وقت بھی چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے اختلاف کیا اور اس تقدیر کو پیش کر کے کہاا تَغِد وُ وَنَ مِنْ قَدَدِ اللّهِ کو یعنی کیا تم تقدیر سے بھا گئے ہو؟ مگراس کاجواب حضرت عمر نے کیابی لطیف دیا۔ فرمایا اَفِد مُ مِنْ قَدَدِ اللّٰهِ إِلَى قَدَدِ اللّٰهِ اِلَى قَدَدِ اللّٰهِ اِلَى قَدَدِ اللّٰهِ عَلَى مُن سے آوی قدر اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ

تمہاری مثال اس مراثی کی ہے جو تھٹو تھا۔ یہوی معاش کے لئے مجبور کرتی تھی اور وہ عذر کرتا تھا کہ کوئی کام ہی نہیں ملتا۔ آخر ایک دفعہ فوج میں بھرتی ہوئی یہوی نے کہا کہ تواس میں ہی شامل ہو جا۔ کہنے لگا شاید تو میری موت کی خواہشند ہے کیونکہ بھرتی جنگ کے لئے ہے اور جنگ میں موت ہی ہے۔ یہوی نے اس کو سبق دینے کے لئے چکی میں دانے پینے جن میں گئے اور خاوند سے کہا کہ دکھے سارے ہی دانے چکی میں پس نہیں جاتے ثابت بھی تو رہتے ہیں۔ پس تو نے کیونکر کہا کہ جنگ میں سب کی موت ہی ہے۔ وہ کہنے لگا تو جمھے یہے ہوئے دانوں میں شار کر۔

کیاتم یہ سمجھتی ہو کہ بچہ ماں کی مجھٹار سے بیار ہوایا ماں کی بدعا سے مرا؟ مگراللہ تعالیٰ کے متعلق تم نمایت بے باکی اور بے خوتی سے کہہ دیتی ہو کہ بیہ ظلم خدا کی تقدیر ہے۔ تم خدا کو مالک خیال کرتی ہو ۔ خدا کاکیا فاکدہ ہے کہ تمہارے بچے کو بیار کرے تم نے اس کو نگار کھا تم نے بے احتیاطی کی تم نے بد پر ہیزی کی وہ نمونیا میں مبتلا ہو گیااب تم خدا پر الزام رکھتی ہوا پی غفلت نہیں کمتیں۔ تمہارا بچہ جاہل رہااس کے کہ تم نے اس پڑھنے کا شوق نہ دلایا۔ اس کی تادیب نہ کی۔ اس کو آوار گی سے نہ بچایا مگر اپنا اس نصور پر اب تقدیر کا حوالہ دیتی ہو۔ بھلا کب خدا کے فرشتوں نے تمہارے بچ کو جاہل رہاس کے اہل رہات کی ترغیب دی؟ کب انہوں نے تمہارے بچ کی کتابیں چھین لیں؟ کب اس کے حالل رہنے کی ترغیب دی؟ کب اس کے خدا کے فرشتوں نے تمہارے بی وہ تقدیر کا مسئلہ ہے کہ جس پر ایمان لا کر ہمارا ملک خدا کے فشلوں سے محوم ہوگیا۔ دیکھواسی ملک کے انگریز بچے تندرست اور تمہارے بیار ہیں۔ اس

﴾ میں انگریز تعلیم یافتہ اور تم جاہل' انگریز آسودہ حال تم فلاکت زدہ'وہ عالی مرتبہ اور بشاش تم 🥻 سرایا نکبت او رغمگین – اس کی وجہ بیہ نہیں کہ نقد ریے کی ان سے دوستی اور تم سے دیشنی ہے بلکہ وجہ محض یہ ہے کہ انہوں نے قانون قدرت کے مطابق کام کیا یا یوں کہو کہ دنیا کی مشینری کا صحیح استعال کیااور فائدہ اٹھایا مگرتم نے نافرمانی اور خلاف قاعد گی ہے نقصان پایا۔ جب بچہ ب<del>ی</del>ار ہو جاتا ہے تمہاری غفلت کی وجہ ہے' تمہاری ہے وقوفی کی وجہ سے' تمہاری جمالت کی وجہ ے ' تو تم اس کو نقذیر ہے وابستہ کرتی ہوانی غلطی کو نہیں مانتیں اور نہ اپنی اصلاح کی کوشش کرتی ہو۔ خود تربیت کا خیال نہیں رکھتیں گرجب وہ خراب اور اوباش ہو جاتا ہے تو کہتی ہو "جی تقدیر" \_ یا در کھویہ تمام باتیں غفلت اور قانون شکنی کی ہیں - خدا نے قانون بنائے ہیں ان پر چلنے والے کامیاب ہوں گے خلاف ور زی کرنے والے تاہ۔ پس میں پھر کمتا ہوں کہ اس تقدري آثين خداير الزام نه ركو- عَلَمُ أنه مَا الأَسْمَاءَ كايني مطلب ہے كه خدا كاعلم يعني اس کی صفات سے واقفیت۔ تم خدا کی فرستادہ جماعت کا حصہ ہو۔ تم کو اس کی ذات کا علم ہونا ضروری ہے۔ تم تقدیر کو چھوڑو تقدیر خدا کے ساتھ اچھے موقعوں پر منسوب کرو۔ جانو کہ وہ قادر ہے وہ رحیم ہے 'وہ کریم ہے 'وہ رحنٰ ہے 'وہ عُقدہ کُشاہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مسئلہ نقذ پر کو کیسی لطیف شان دی ہے۔ فرماتے ہیں بیار میں پڑتا ہوں شفاء خدا دیتا ہے۔ جاہل میں رہتا ہوں علم خدا دیتا ہے۔ غفلت میں کر تا ہوں ہو ش میں وہ لا آ ہے۔ پس تم بھی ظالمانہ باتیں خدا تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرو۔ا بنی غفلتوں اور کو تاہیوں کو دور کرو۔ اس کے بنائے ہوئے قوانین کو صحیح طریق ہے عمل میں لاؤ تا پیراد پارتم ہے دور ہو۔اور پیربات یا ر کھو کہ آئندہ ہماری جماعت میں بیہ مسئلہ نہ اُٹھے۔

یہ ایہ ہتھیار ہے کہ جہاں پڑے کا دیتا ہے۔ اللہ تعالی اپنے دو سرامسکلہ دعاکا ہے۔

دو سرامسکلہ دعاکا ہے

رسول سے فرما تا ہے کہ اے میرے رسول! ہمارے بندوں سے

کمدے کہ میرارب تمہاری کیا پرواہ کر تا ہے اگر تم دعا ہے اس کے ساتھ تعلق نہ رکھو۔ فی گر

افسوس ہمارے ملک میں دعاکی ایس بے قدری ہوئی ہے کہ ٹوٹی جو تی کی بھی نہ ہوتی ہو۔ حالا نکہ

اسلام نے سلمانوں کو یہ ایک ایسا ہتھیار دیا ہے جس پر مسلمان جتنا بھی ناز کرتے کم تھا۔ دعا

خالق اور مخلوق کے مابین راستے کی سیڑھی ہے۔

ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ایک کھائی گھدی ہوئی

حضرت مسے ناصری نے کیالطیف فرمایا کہ "انسان روٹی سے نہیں خدا کے کلام سے زندہ
رہتا ہے۔ "للہ پس خدا کاعلم اور اس کے بعد دعاانسانی زندگی کے لئے ضروری ہیں اس کے بغیر
تہماری زندگیال بیکار' تممارے کام بے ثمر ہیں' یہ مت خیال کرو دنیا میں بڑے بردے بادشاہ
خدا کو نہیں مانتے اور وہ پھر بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ یہ صحیح ہے گرباد شاہت کوئی کامیابی
نہیں۔ اگر کوئی اس پر گھمنڈ کرتا ہے تو اس کی ہو قونی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس طرح
ایک سمیرس مچوڑا جان گندنی یا تکلیف جسمانی کے وقت درد و کرب سے کراہتا ہے اس طرح
ایک طاقت ور گرخدا کو نہ مانے والا بادشاہ بھی۔

نبیوں کی زندگی دیکھو کہ جن کو زمانہ کے شدّو مدّ کی کچھ پروا نہیں کو کھوں کاغم نہیں۔
مصائب میں سینہ سپر بھی ہیں بے فکر بھی۔ غرض ان کادل اس طرح مطمئن ہے کہ تمام جمان کی
بادشاہت حاصل کر کے ایک دنیاوی بادشاہ کو بھی نہیں ہو سکتا۔ وجہ سے کہ دنیاوی بادشاہ کا
بھروسہ اسبابِ مادی پر ہو تاہے مگر خدا کے فرستادہ کاچو نکہ خدا کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تاہے
پس وہ اسپنے اس حای کی جمایت میں ہر طرح بے فکر رہتا ہے۔ گو اس کے پاس مادی اسباب کی
قلت ہو بلکہ نہ ہونے کے برابر۔ مگر اس کی مسرت اور اس کے اطمینان کو کوئی نہیں پاسکتا۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس کونمی سلطنت یا طاقت تھی مگر آپ مصائب اور شدائیر زمانہ سے بے فکر تھے۔ زار روس جو ایک نهایت بلند بادشاہ تھااس کے متعلق آپ نے پیٹکو ئی فرمائی کہ وہ نهایت بے کسی کی حالت میں تباہ ہو گا۔ پھراسی طرح ہوا۔ اب شہنشاہ زار کی پہلی قوت دیکھو پھر اس پیٹکو ئی کے بعد اس کے بعد بے کسی۔ پس معلوم ہوا کہ دنیا کے بادشاہوں کی پچھ حقیقت نہیں ہوتی۔ وہ بالکل مُردہ بدست زندہ کی مثال ہیں مگر خدا کے پیارے ہر طرح باقتدار۔

ایک ولی بزرگ کاواقعہ ہے جو دہلی میں رہتے تھے باد شاہِ وقت ان سے ناراض ہو گیا۔

کس دہلی سے باہر گیا ہوا تھا۔ دشمن نے کوئی چُغلی لگائی اور بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ دہلی چُنچے ہی اس بزرگ کو سزائے موت دوں گا۔ لوگوں نے آپ سے کما کہ آپ بادشاہ کے آنے سے پہلے ہی یماں سے کسیں چلے جائیں یا معانی مانگیں۔ گر آپ خاموش رہے یماں تک کہ بادشاہ دہلی کے قریب چُنچے گیا۔ خبریں آتی تھیں کہ بادشاہ ان بزرگ پر غضب ناک ہو رہا ہے اور آتے ہی عبرت ناک سزاوے گا۔ خبر خواہوں نے پھروہی مشورہ دیا گر آپ نے کما" آنے دو ہواکیا آخر باشادہ ہے خدا تو نہیں" یماں تک کہ سنا گیا کہ کل صبح بادشاہ کی سواری کشمیر میں داخل ہوگ۔ بادشاہ اب دیلی کے بہت نزدیک ہے گران بزرگ نے بوے اطمینان سے فرمایا" نبوز دگی دور است ۔ "سننے والے جران تھے کہ بادشاہ چند کموں میں آیا چاہتا ہے یہ دگی دور بتاتے ہیں گرای رات کو بادشاہ تو لئے شاور اسے دتی میں داخل ہونانصیب ہی نہ ہوا۔

تواب دیکھو باد شاہت دنیامیں کوئی چیز نہیں۔اصل مقصود تو یہ ہے کہ خطروں سے محفوظ ہو جائیں اور خطروں سے وہی محفوظ ہو سکتے ہیں جو خدا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ خدا کی صفات پر ایمان لاتے اور دعاؤں سے اس کی مدد کو پاتے ہیں۔ ہاں تو یاد رکھو کہ خدا سنتا ہے مگر

قاعدے سے قانون قدرت کے مطابق۔ کیادیوار پر آٹادے مارنے سے روٹی پک سمتی ہے؟ بلکہ روٹی اس قاعدے سے پکے گی جو قواعد اس کے لئے بنائے گئے ہیں۔ پس دعا بھی اس قاعدے سے قبول ہو گی جو اس کے لئے مقرر ہے۔

اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تہیں سمجھنے کو توفیق دے۔ آمین

(مصباح ۱۵ جنوری ۱۹۳۱ء)

۳۲ عالتحریم: ۲

البقرة:٣١ كالروم:٣٢

السيرة النبوية لابن هشام جلدا صغه ٣٦٦ تا ٣٨٠ مطوعه مصر١٩٣٧ء

ه الاعراف: ١٥٤ كالبقرة: ٣٢

ح مسلم كتاب السلام باب الطاعون والطيرة والكهانة مِن تَفِرُّ وْنَ كَى بَحِاتُ "كَالْفَاظ بِيرِ-

مسلم كتاب السلام باب الطاعون و الطيرة و الكهانة من "اَفِرُّ "كى بجائے "نَفَرُّ " كى بجائے "نَفَرُّ " ك

ع الفرقان: <sup>٨</sup>

المنوظات جلد ۴ صغه ۱۲۵ (جدید ایدیش)

له متى باب ۴ آيت ۴ (مفهوماً)

ال طبری جلد ۳ صفحه ۱۵۷۱ تا ۱۵۷۵ مطبوعه ۱۸۸۱ء